

Deeneislam.com - Urdu Islamic Website www.deeneislam.com

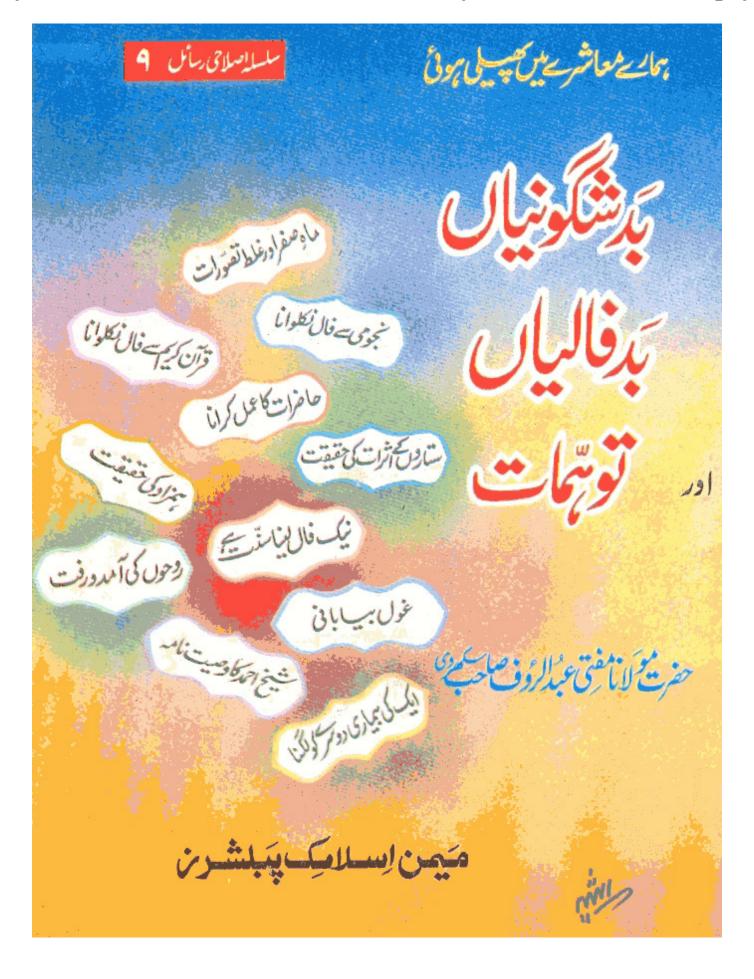



| مرسف من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| مصفے رادر فلط تصورات میں معنیٰ منی معنیٰ منی معنیٰ میں معنیٰ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فهرست مضامين |  |
| عن رسے معنی ان محنی ان محنی ان محنی ان محنی ان محنی ان محرب سے توہمات فر سے متعلق دورها هنر سے توہمات میں متعلق دورها هنر سے کوگفنا میں میں ان محلی ا |              |  |
| فرکے متعلق اہل عرب کے توہمات<br>فرکے متعلق دورها عنر کے لوگوں کے خیالات<br>کی بیمیادی دوسر سے کولگنا<br>کی بیمیادی دوسر سے کولگنا<br>کولی اور بدفالی<br>ار سے معاشر سے کی برکش کونیاں<br>میں سے فال نکلوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4            |  |
| فرکے متعلق دورہا عنر کے لوگوں کے خیالات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ام           |  |
| کی بیمیاری دوسرسے کولگنا<br>گئون اور بدفالی<br>ار سے معاشر سے کی بکرشگونیاں<br>اور سے معاشر سے کی بکرشگونیاں<br>میں سے فال نکلوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ام           |  |
| کون اور بدفالی<br>ار سے معاشر سے کی برکشت کونیاں<br>وی سے فال کلوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |  |
| ادے معاشر ہے کی برکشت کو نیاں<br>می سے فال کلوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ايك          |  |
| می سے فال ککلوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 执            |  |
| 11 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |  |
| ن كريم سي فال تكلوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ازآ          |  |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ج            |  |
| ضرات کاعمل کونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ااما         |  |
| باری صحت سے لئے جانور ذیح کرنا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |  |
| شيخ احدكادهيتنامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1            |  |
| زادی دضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الم          |  |
| ل الاستار الا | انك          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |  |

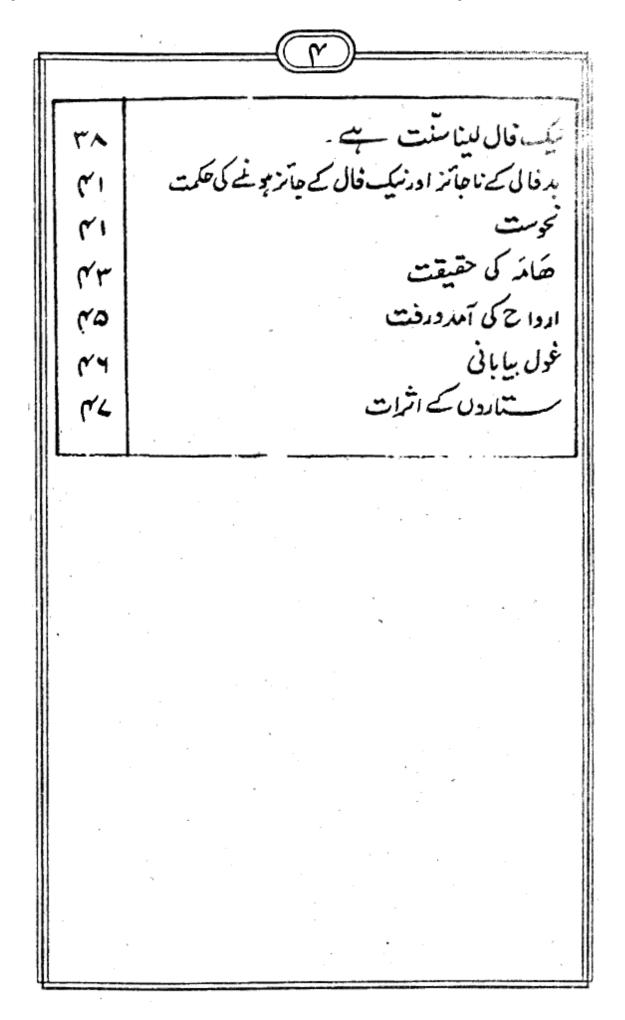

Find more at www.deeneislam.com



المالحالي

ماه صفراورغلط تضوّرات

اَ لَحَمْدُ للهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِه اللَّهِ بِن اصطَفَى اللَّهِ عَلَى عِبَادِه اللَّهِ بِن اصطَفَى اللَّه

صُفرُ کے معنی

"مُفَرِّ" عربی زبان کا لفظ ہے جس میں اور ف دونوں پر ذہر ہے۔ اس کے معنی وہی ہیں جو عام طور پر مشہور ومعروف ہیں لیعنی اسلامی مہینوں میں دو سرا مہینہ۔ (سحاح)

صفركے متعلق اہل عرب کے توہمات

اسلام سے پہلے دور جا لمیت میں "صُغر" کے متعلق اہل عرب کے مختلف اور عجیب و غریب تو ہمات میں "صُغرات محد ثمین کرام رحمہم اللہ نے ان سب کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے ' ذیل میں ان کا مختر انتخاب پیش خدمت ہے :

(Y)

"صفر" کے متعلق اہل عرب کا بیہ گمان تھا کہ اس سے مراد وہ سانپ ہے جو انسان کے بیٹ میں ہو تا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کو ڈستا اور کا نتا ہے چنانچہ بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی کے ڈستے سے ہوتی ہے۔

بعض اہل عرب کا یہ تظریہ تھا کہ "صفر" سے مراد پبیٹ کا وہ جانور ہے جو بھوک کی حالت میں بھڑ کتا ہے اور جوش ہار تا ہے اور جس کے پیٹ میں ہوتا ہے بسا او قات اس کو جان سے بھی مار دیتا ہے اور نیز اہل عرب اس کو خارش کے مرض والے سے بھی زیا دہ متعدی مرض سبجھتے تھے۔

اس کو خارش کے مرض والے سے بھی زیا دہ متعدی مرض سبجھتے تھے۔

بعض کے نزدیک "صفر" ان کیڑوں کو کہتے ہیں جو جگر اور پسلیوں کے سرے میں پیدا ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا رنگ بالکل پیلا ہوجاتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کا رنگ بالکل پیلا ہوجاتا ہے (جس کو طِب کی اصطلاح میں "بریقان" کہاجاتا ہے) اور بیاو قات بیر مرض انسانی موت کا بھی سبب بن جاتا ہے۔

بیااو قات بیر مرض انسانی موت کا بھی سبب بن جاتا ہے۔

بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ "صفر" ایک مشہور مہینہ ہے جو محرم اور رہیج الاول کے درمیان آیا ہے' لوگوں کا اس کے متعلق میہ گمان ہے کہ اس ماہ میں بکٹرت مصبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ نیز اہل عرب صفر کا مہینہ آنے سے بدفالی بھی لیا کرتے تھے۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایام جاہلیت میں لوگ ماہ صفر کو ایک سال حلال اور ایک سال حرام ٹھمرایا کرتے ہاتھ' مطلب میہ ہے کہ مہمی اہل عرب ماہ محرم کو جو ان کے نزدیک محترم مہینوں میں سے ہے اور اس میں جنگ وجدال حرام سمجھتے تھے ' بردھا کر مفر کو بھی اس میں شامل کر لیتے اور جنگ وجدال کو صفر میں بھی ناجائز قرار دے دیے ' اور بھی صفر کو محرم سے علیحدہ قرار دیکر محترم مہینوں سے اس کو فارج کردیے اور اس میں جنگ وجدال مباح سمجھتے۔

(مرقات وما ثبت بالسنر بتفرف)

## "صفر" کے متعلق دور حاضر کے لوگوں کے خیالات

آج کل بھی ماہ صفر کے متعلق عام لوگوں کے ذہن میں مختلف خیالات جے ہوئے ہیں 'جن میں سے چند حسب ذیل ہیں :

بعض لوگ ماہ صفر میں شادی بیاہ اور دیگر پُرمسرت تقربیات منعقد

کرنے اور اہم اُمور کا افتتاح اور ابتداء کرنے سے پر ہیز کرتے ہیں' اور

کہا کرتے ہیں کہ صُفر میں کی ہوئی شادی صِفر ہوگی (لیعنی نا کام ہوگی) اور اس

کی وجہ عموماً ذہنوں میں یہ ہوتی ہے کہ صفر کا ممینہ نامبارک اور منحوس
مہینہ ہے۔ چنانچہ صفر کا مہینہ گزرنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر رہیج الاول

کے مہینہ سے اپنی تقریبات شروع کردیتے ہیں \_\_\_\_\_ اس وہم پرستی کا
دین سے کوئی واسطہ نہیں' یہ محض باطل ہے۔

بعض لوگ ماہ صفر کی کم سے تیرہ تاریخ تک کے ایام کو بطور خاص منحوس جانتے ہیں اور سالر تاریخ کو کچھ گھونگھنیاں لیکا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس نحوست سے حفاظت ہو جائے \_\_\_\_\_\_ یہ بھی بالکل ہے اصل (A)

من گھڑت اور ایجاد کردہ ہاتوں کی کوئی بنیاد تو ہوتی نہیں' لیکن جب جاہلوں سے یا ان کے گمراہ کن راہنماؤں سے ان کے باطل نظریات کی دلیل مانگی جاتی ہے تو دہ من گھڑت روایتیں اور غلط سلط دلیلیں پیش کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ صفر کے منحوس ہونے کے متعلق بھی ان سے ایک روایت منقول ہے'جس کے الفاظ یہ ہیں :

مَنْ بَشَرَيْ بِخُرُوبِ صَفَرَ بَشَرَ لَهُ بِالْجَنَّةِ

" (حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که) جو مخص مجھے ماہ صفرکے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دون گا"۔

(موضّوعات ملاعلی قاری منحه ۲۹)

اس روایت ہے یہ لوگ ماہ صفر کے منحوس اور نامراد ہونے پر
استدلال کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ صفر بیں نحوست تھی، جبی تو نی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور صفر کے ہسلامت گزرنے
پر جنت کی بشارت دی \_\_\_\_ تو واضح ہو کہ اوّل تو ملا علی قاری رحمۃ
اللہ علیہ نے جو برئے جلیل القدر محدّث ہیں \_\_\_\_ اپنی کتاب
"الموضوعات الکبیر" میں (جس میں موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع"
بے اصل اور من گھڑت حدیثیں جع کی ہیں) اس کو بالکل ہے اصل قرار
ہے اصل اور من گھڑت حدیثیں جع کی ہیں) اس کو بالکل ہے اصل قرار
ہے اسل اور من گھڑت مدیثیں جع کی ہیں) اس کو بالکل ہے اصل قرار

جہالت اور ممرای کی بات ہے۔ پھرا کر اس ردایت کے الفاظ پر غور کریں تو ان الفاظ میں کہیں بھی ماہ صفر کے منحوس ہونے پر کوئی اشارہ نہیں ہے۔ لازا ان الفاظ سے ماہ صفر کو منحوس سمجھتا محض اختراع اور اپنا خیال ہے۔ جس کی کوئی حقیقت نہیں۔

تھوڑی دیر کے لئے اس روایت کے من گھڑت ہونے ہے قطع افظر کرکے اگر اس کے الفاظ پر غور کریں تواس کا مطلب ہیں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ماہ رہج الاول میں ہونے والی تھی اور آپ موت کے بعد اللہ جل شانہ کی ملا قات کے مشاق تھے 'جس کی وجہ ہے آپ کو ماہ صفر کے گزرنے اور رہج الاول کے شروع ہونے کی خبر کا انتظار تھا اور ایسی خبر لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بشارت کو مرتب فرمایا۔ چنانچہ تصوف کی بعض کتابوں میں اس مقصد ہے اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے 'لیکن ماہ صفر کی نحوست اس سے قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔

بعض لوگ بالخصوص مزدور ماہ صفر کی آخری بدھ کو عید مناتے ہیں۔ اس دن کاریگر اور مزدور کام نہیں کرتے۔ مالک سے مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہر مزدور کو مٹھائی اور عیدی دی جاتی ہے \_\_\_\_\_ ہے محض بیں اور ہر مزدور کو مٹھائی اور عیدی دی جاتی ہے \_\_\_\_ ہے محض بے اصل بات ہے اور داجب الترک ہے۔

بعض لوگ اس دن چھٹی کرنے کو اجرو ٹواب کا موجب سیجھتے ہیں۔
 اور مشہور ہے کہ اس دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشول صحت فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک شعربھی اس سلیلے میں بنایا ہوا ہے۔

آخری چار شنبہ آیا ہے عنمیل صحنت نبی نے پایا ہے

اس کی بھی پچھے اصل نہیں ' بلکہ اس دن تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضِ وفات کی ابتداء ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات پر خوشی کیسی؟

بعض لوگ اس دن گھروں میں اگر مٹی کے برتن ہوں تو ان کو تو ڑ دیتے ہیں۔ اور اس دن بعض لوگ چاندی کے چھتے اور تعویزات بنوا کرماہ مفری نحوست 'مصیبتوں اور بیاریوں سے بہنے کی غرض سے پہنا کرتے ہیں نحوست 'مصیبتوں اور بیاریوں ہے جس کو ترک کرنا واجب ہے۔ یہ خالص وہم برستی ہے جس کو ترک کرنا واجب ہے۔

زمانہ جاہلیت میں ماہ صفر کے متعلق بکھرت مصبتیں اور بلائیں نازل ہونے کا جو اعتقاد اوپر نقل کیا گیا ہے' اس کی بنیاد پر نذہبی لوگوں نے بھی اس ماہ کو مصیبتوں اور آفتوں سے بھرپور قرار دیا ہے' حتیٰ کے لاکھوں کے حساب سے آفات وبلیّات کے نازل ہونے کی تعداد بھی نقل کردی ہے۔ اور اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جلیل القدر انبیاء علیم الصلوۃ والسلام کو بھی اس ماہ میں جٹلائے مصیبت ہونا قرار دیا ہے۔ اور پھرخود ہی انہوں نے نماز کے خاص خاص طریقے بتلائے جن پر عمل کرنے سے عمل کرنے والا تمام مصائب و آلام سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ سب من گھڑت اور اپنی مطرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کی قرآن و سنت سے کوئی سند نہیں طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کی قرآن و سنت سے کوئی سند نہیں طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کی قرآن و سنت سے کوئی سند نہیں ہے۔ کیونکہ جب بنیادی طور پر ماہ صغر میں مصیبتوں اور آفتوں کا نازل ہونا

ہی باطل ہے اور جاہلیت اوٹی کا ایجاد کردہ نظریہ ہے اور حضور الدس صلی اللہ علیہ دسلم نے اس کو بالکل ہے اصل اور ہے بنیاد قرار دیا ہے (جیسا کہ عنقریب آدہا ہے) تو اس پر جو بنیاد بھی رکھی جائے گی وہ بھی باطل اور غلط ہی ہوگی۔ ذیل میں ان باتوں کا ایک اقتباس دیا جاتا ہے تاکہ بخوبی سمجھ کر اجتناب کرنا آسان ہو۔

دوسرا مهینه سال مین "صفر" کا ہوتا ہے۔ یہ مهینه نزول بلا کا ہے 'تمام سال میں دس لاکھ ائتی ہزار بلائمیں نازل ہوتی ہیں۔ ان میں سے نولا کھ بیس ہزار بلائيں خاص ماہ صفر میں نزول کرتی ہیں' چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی ماہ صفر کے گزرنے کی خوشخبری سنادے میں اس کو بهشت میں داخل ہونے کی بشارت دوں۔ حضرت آدم صفی اللہ سے نغزش ہوئی تو اسی مہینہ میں ہوئی۔ حضرت خلیل علیہ السلام آگ میں ذالے گئے تو اول تاریخ صفر کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو مبتلائے بلا ہوئے تواس مہینے میں بوئے۔ حضرت ذکریا علیہ السلام ' حضرت یجی علیہ السلام' حضرت جرجيس عليه السلام' حضرت يونس عليه السلام اور حضرت محمد سيدالا نبيا عليه العلوة والسلام سب مبتلائے بلا ای مہینہ میں ہوئے حضرت ہائیل مجمی ای مهینه میں شہید ہوئے۔ ای لئے شب اول (YI)

روز اول ماه مفرین ہر مسلمان کو چاہئے کہ چار رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں بعد الحمد بندرہ بار سورۃ الکفرون وسری میں اس قدر قل سواللہ تیسری میں اس قدر سورۃ الفلق اور چو تھی میں اس قدر سورۃ الناس پڑھے بعد سلام کے ستر مرتبہ

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كے تو اللہ تعالى اس كو ہربلا اور ہر آفت ہے محفوظ ركھے گا اور ثواب عظيم عطا فرمائے گا۔

دوسری نمازای مینے میں یہ بھی ہے کہ پہلی تاریخ کو عسل کرے اور چاشت کے وقت دو رکعت نفل پڑھے اور ہررکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد گیارہ گیارہ بار قل حواللہ پڑھے 'بعد سلام کے ستریار درود شریف۔

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِن النَّبِيّ الْأَمِّيِّ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ

برهے اور اس کے بعد سے دعا پڑھے:

اللهُمَّ صَرِّفَ عَنِى سُوعَ هذا الْيُومِ وَأَعْصِمُنِى مِنْ اللهُمَّ صَرِّفَ عَنِى سُوءَ هذا الْيُومِ وَأَعْصِمُنِى مِنْ اللهُ سُوء ، وَنَجَنِى عَمَّا أَصَابَ فِيهِ مِنْ تَنْمُو سَالِهِ

14

بِفَضُلِكَ يَا دَافِعُ الشَّرُورِ وَيَا مَالِكَ النَّشُورِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَالِمِ وَأَصْحَامِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

"اے اللہ دور رکھ مجھ سے بُرائی اس دن کی اور بچا مجھ کو اس کی بُرائی سے اور نجات دے مجھ کو اس چیز سے کہ جو پنچے اندر اس کے نحوست اور خیتوں سے ایخ فضل سے اے شرکی چیزوں کے دور کرنے والے اور اے مالک قیامت کے اے سب مہانوں کے مہمان"۔ (راحت القارب جوا ہرفیمی)

آخری چہار شنبہ میں دو رکعت نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد الحمد کے تین تین بار "قل حواللہ" پڑھے بید سلام کے "الم نشرح" اور "والحین" اور "اذاجاء "اور سورہ اخلاص ان سب کو آئی (۸۰) مرتبہ پڑھے۔ اللہ تعالی اس نمازی برکت ہے اس کے دل کو غنی کردے گا۔ (کذانی رسالہ نضائل انشہر دوالایام)

خلاصہ بیہ کہ بیہ تمام ہا تیں محض غلط' بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ قرآن وحدیث' صحابہ و تابعین' ائمہ مجتدین اور سلف صالحین میں ہے کسی ہے بھی ان کا پچھ شوت نہیں ہے' بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپے صاف اور واضح ارشادات کے ذریعے زمانہ جاہمیت کے وہات اور قیامت اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام باطل خیالات اور مفرکے متعلق دجود میں آنے والے تمام نظریات کی تردید اور نغی فرما دی ہے اور اس کے ساتھ عرب کے دور جاہمیت میں جن جن طریقوں سے نحوست 'بدفالی اور بر منگونی لی جاتی تھی ان سب کی بھی کمل نغی فرمادی ہے اور مسلمانوں کو ان تمام توہمات سے بیخے کی تاکید فرمائی۔ چتانچہ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چندارشادات مع تشریح ملاحظہ ہوں۔

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صغر وفر من المجذوم كما تفريمن الاسد (رواه البخارى)

"حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعافی عنہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ مرض کا لگ
جانا 'الو اور مُفرُ اور نحوست ' یہ سب باتیں بے
حقیقت ہیں۔ اور جزامی محض سے اس طرح بچو اور
پر ہیز کرد جس طرح شیر ہبر سے بچتے ہو"۔ (بخاری شریب)
عن جابو رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی

(10)

صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صُفرُ ولاغول (رواهسلم)

"حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ مرض لگ جانا 'مُغَرَا در غول بیا بی ان کی کوئی حقیقت نہیں "۔ بیا بی سب خیالات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں "۔ مسلم شریف)

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوع ولا صَعَر (رواه سلم)

"حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ ملی
اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ملی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرض کا لگ جانا 'الو'
ستارہ اور مُغربیہ سب وہم پرستی کی باتیں ہیں 'ان کی
کوئی حقیقت نہیں "۔ (سلم شریف)

تشری کے بیسب بخاری و مسلم کی صحیح صحیح حدیثیں ہیں 'دیکھئے ان میں رحمت کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے مُغرے متعلق جتنے باطل نظریات 'خیالات اور تو ہمات زمانہ جالمیت میں عربوں کے اندر رائج تھے' ان سب کی صاف صاف نفی فرمادی اور کسی بھی متم کے تو ہمات کی کوئی مخائش نہیں رکھی۔ اور جہاں ان ارشادات کے ذریعے زمانہ جاہلیت کے اور جہاں ان ارشادات سے بعد کے زمانہ اور جات کی تردید ہوگئی وہاں آپ، کے انہی پاک ارشادات سے بعد کے زمانہ میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام غلط سلط خیالات و تصورات کی نفی بھی ہوگئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات قیامت تک کے لئے ہیں۔ اور ثابت ہوگیا کہ ماہ صفرا لمنففر میں ہرگز کوئی نحوست نہیں ہے اور ثابت ہوگیا کہ ماہ صفرا لمنففر میں ہرگز کوئی نحوست نہیں ہے اور ثابت وامراض بھی اس مہینہ میں نازل نہیں ہوتے۔

ان احادیث میں اور ان جیسی دو سری احادیث میں مُغرے علاوہ اور بھی بعض چیزوں کا ذکر ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تردید فرمائی ہے۔ ذیل میں ان کی بھی مختفر تشریح کی جاتی ہے :

ایک کی بیماری دو سرے کو لگنا

زمانہ جاہیت میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ بیمار کے پاس پیضنے یا اس کے ساتھ کھانے پینے ہے اس کی بیماری دو سرے تندرست اور صحت مند آدی کے ساتھ کھانے پینے ہے اور یہ لوگ ایس بیماری کو محدوی (لینی متعدی مرض اور چھوت کی بیماری) کہتے تھے۔ قدیم اور جدید بطب میں بھی متعدی مرض اور چھوت کی بیماری قرار دیا گیا ہے مثلاً کو ڈھ ' جعض بیماریوں کو متعدی اور چھوت کی بیماری قرار دیا گیا ہے مثلاً کو ڈھ ' خرا جمکندہ دہنی (یا ئیوریا) آشوب چینم اور عام دبائی امراض فارش 'چیک 'خرا جمکندہ دہنی (یا ئیوریا) آشوب چیم اور عام دبائی امراض وغیرہ ۔ عام لوگوں میں چھوت چھات کا اعتقاد اور ایک کی بیماری دو سرے کو وغیرہ ۔ عام لوگوں میں چھوت چھات کا اعتقاد اور ایک کی بیماری دو سرے کو امراض میں جمل بھی دبائی امراض میں جمل ہونے دالوں ہے بہت بر ہیز کیا جاتا ہے ' ان کا کھانا چینا'

رہنا سہنا اور اوڑھنا بچھونا سب علیحدہ کردیا جاتا ہے' کھانے پینے کے برتن جدا کردئے جاتے ہیں' اور ان سے مِلنا نُجلنا بھی ترک کردیا جاتا ہے' بچوں تک کو ان کے قریب آنے نہیں دیا جاتا اور حدسے زیادہ چھوت چھات کا بر آؤکیا جاتا ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ اور نظریہ کو ہاطل قرار دیا اور فرمایا لاَ عُدُویٰ لیعنی مذات خود ایک مخص کی بیاری برمه کر کسی دو سرے کو نہیں لگتی بلکہ بیار کرنا 'نہ کرنا قادر مطلق کے اختیار میں ہے' وہ جس کو جاہے بیار کرے اور جس کو جاہے بیاری سے محفوظ رکھے۔ ایک دو سری حدیث میں اس کی مزید تشریح اس طرح ہے کہ ایک ديهاتي نے آكر عرض كيا"" يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! خارش اول اونٹ کے ہونٹ میں شروع ہوتی ہے یا پھراس کی دم سے آغاز کرتی ہے اور پھریہ خارش دوسرے تمام اونٹول میں تھیل جاتی ہے"۔ اس پر رسالت آب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "(اجھا یہ بتاؤ) پہلے اونٹ کو کیسے خارش ہوئی اور کس کے ذریعہ گلی؟" وہ دیماتی ہے من کرلا جواب ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا:

ہ دیمای بیہ من کرلاجواب ہو گیا۔ چر اپ نے قرمایا :

"یاد رکھو! متعدی مرض چھوت کھیون اور بدفالی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے ہرجاندار کو پیدا کر کے اس کی زندگی روزی اور مصیبت مقرر کردی ہے"۔ (افیت بالنہ)

لیخی موت د حیات ' مرض و صحت اور مصیبت ورا حت سب تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے' جو کچھ بھی ہو تا ہے سب نقتریر سے ہو تا ہے۔ اگر ایک بیاری دس آدمیوں کو ہوتی ہے تو وہ بھی تقدیر ہے اور اذن النی ہے ہوتی ہے' بیاری میں بذات خود سے طاقت ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ وہ بغیرا ذن الہی کے کمی دو سرے کے لگ جائے۔ اور تجربہ اور مشاہرہ بھی بتلا تا ہے کہ وہائی ا مراض میں سب ہی مبتلا نہیں ہوتے 'بہت سے لوگ ان بیار یوں ہے محفوظ اور صحت مند بھی رہتے ہیں۔ جس سے ثابت ہو تا ہے کہ یہ بیاری افود سے کسی کو نہیں لگتی۔ جب اور جس دقت اور جس کو حق تعالی شانہ چاہتے ہیں بیار کرتے ہیں اور جس کو نہیں جاہتے اس کو بیار نہیں کرتے۔ ندکورہ حدیث میں ایک کی باری دوسرے کو لکنے کے شہ کا ب نظیر جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیماتی سے بوچھا: اچھا بتاؤ اگر ایک کی بیاری دو سرے کو لگتی ہے توسب سے پہلے جس کو دہ بیاری ہوئی تھی اس کو کس کی بیاری گئی؟ فلاہرہے کہ کسی دو سرے کی ہرگز نہیں گئی تو ماننا بڑے گاکہ اللہ تعالیٰ کے تھم ہے وہ بیاری اس کے اندر ہی پیدا ہوئی ہے اور کمیں ہے ا ژکر نہیں آئی۔ جب پہلی مرتبہ اس کو تتلیم کرلیا گیا تو ہرہر مریض کے بارے میں بھی میں کہا جائے گا کہ اس میں بھی دہ بیاری ستقل طور پر اللہ تعالیٰ کے تھم ہے بیدا ہوئی ہے اور وہ بیاری از خود بغیر اذن الني کے کمي دو سرے کی شیں گئی۔ البتہ ماہ صفرکے سلسلہ میں جو احادیث ادیر آئی ہیں ان میں پہلی

حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی آدمی ہے جو شیر کی طرح بیخے کا حکم دیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر روایات میں بھی جماں طاعون کھیلا ہوا ہو دہاں جانے ہے منع فرمایا ہے' توان کے متعلق سمجھنا جاہئے کہ ا ہے کا بیہ تھم اس بناء پر نہیں ہے کہ جزام اور طاعون بذات ِخود دو سرے کے لگ جاتے ہیں۔ بلکہ کمزور ایمان والوں کے ایمان واعتقاد کی حفاظت ی غرض ہے آپ نے بیخے کا تھم فرمایا کہ مبادا کسی ضعیف الایمان فخص کو جزامی کے پاس بیٹھنے سے جزام ہوجائے کیا طاعون زدہ علاقہ میں جانے سے طاعون ہوجائے تو اس کا اعتقاد بگڑ جائے گا اور وہ سمجھنے ۔لگے گا کہ جزامی کے پاس بیٹھنے ہے یہ جزام ہوا ہے یا طاعون زدہ علاقہ میں جانے ہے طاعون ہوا ہے' نہ میں جزامی کے پاس بیٹھتا اور نہ طاعون زدہ علاقہ میں؛ جاتا اور نہ یہ مرض ہوتا حالا نکہ حقیقت سے کہ جزام یا طاعون اس کے لئے پہلے ہی ہے مقدر تھا۔ جزامی کے پاس بیٹھنے یا طاعون والے علاقہ میں ُجانے سے نہیں ہوا بلکہ اگر وہ وہاں بالکل نہ جاتا تب بھی ضرور ہوتا اور خدا کا تھم پورا ہوکر رہتا۔ بسرحال بچنے کا بیہ تھم عقیدہ کی حفاظت کے لئے ا دیا گیا ہے۔

اسی طرح جس شمر 'بہتی اور علاقہ میں طاعون یا کوئی دہائی بیاری پھیلی ہوئی ہو تواہنے آپ کو اس بیاری سے بچانے کی غرض ہے اس آفت زدہ علاقہ کو چھوڑ کر کسی دو سری جگہ جانے سے بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور مبرکے ساتھ دہیں مقیم رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس میں بھی اس اعتقاد کی حفاظت مقصود ہے کہ نگلنے والے کو بیہ
استقاد نہ ہوجائے کہ چونکہ وہ اس علاقہ سے باہر چلا گیا تھااس لئے وہ
طاعون اور دباء ہے محفوظ رہا درنہ مبتلا ہو جاتا۔ حالا نکہ یہ بات نہیں بلکہ
اصل بات یہ ہے کہ اس کی تقدیر میں طاعون مقدر ہی نہ تھا اور حق تعالیٰ کو
منظور ہی نہ تھا اس لئے اس کو طاعون نہیں ہوا اور اگر طاعون ہونا مقدر
ہوتا تو اس علاقہ سے نکل جانے پر بھی طاعون ہوجاتا اور اگر مقدر نہیں تھا
تواس علاقہ میں رہنے کے باوجود طاعون نہ ہوتا۔

البتہ حفظ ماتقدم کے طور پر وہائی بیاریوں سے بچاؤ کے لئے حفاظتی شکیے بچوں اور بروں کے لگوانا اور اعتدال کے اندر رہتے ہوئے دیگر جائز احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شرعاً جائز ہے' اسلام اس سے منع نہیں کر آ ادر ہرگز وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن ان میں بھی ہے اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ حفاظتی شکیے اور احتیاطی تدابیر اپنے مؤثر ہونے میں حکم خداوندی کی مختاج ہیں۔ جب تک حکم ربی ہے حفاظتی شکیے وغیرہ مفید اور باعث حفاظت ہیں' اور جب حق تعالیٰ کو بیار کرنا مطلوب ہوگا تو یہ تمام حفاظتی شکیے اور تمام احتیاطی تدابیر خاک ہو جائیں گی جس کا تجربہ اور مشامدہ آئکموں کے سمامنے ہے۔

آج کل حفاظتی شکے لگوا تا بھی بے حد ضروری سمجھا جانے لگا ہے اور شکیے لگوانے پر ایسا تکمل یقین ہو آ ہے کہ اب وہ بیاری جس کی حفاظت کا ٹیکہ لگوایا ہے نہیں ہو سکتی اور نہ لگوانے پر اگر بیاری ہو جائے تو اس کی ساری ذمید داری نیکدند لگوانے کو قرار دیا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات پر پھو بھی نوکل اور بھروسہ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ بھی حد سے تجاوز ہے اور قابلِ اصلاح بات ہے کیونکہ حفاظتی نیکہ محض ایک تدبیر ہے جس کواختیار کرنے میں بذات خود کوئی قباحت نہیں 'گراس میں حد سے بڑھ کر حق تعالیٰ سے نظر بٹنا لینا کسی طرح جائز نہیں' اعتقاد اور بھروسہ ہروقت اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا ضروری ہے اور اس بات کا یقین رکھنا واجب ہے کہ بیاری اور تدرستی سب اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہوتی ہے۔

یماری اور تدرستی سب اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہوتی ہے۔

یماری اور تدرستی سب اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہوتی ہے۔

یماری اور تدرستی سب اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہوتی ہے۔

یماری اور تدرستی سب اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہوتی ہے۔

یماری اور تدرستی سب اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہوتی ہے۔

یماری اور تدرستی سب اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہوتی ہے۔

زمانہ جاہمیت میں عربوں کے اندر شکون اور فال لینے کا بھی بہت رواج تھا۔ ان کی بیہ عادت تھی کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو کسی ہرن کو اس کی جگہ ہے دوڑاتے اور بھڑکاتے یا کسی پرندے کو اڑا دیتے۔ اگر پرندہ یا ہرن دائیں جانب جاتا تو اس کو مبارک سیجھتے اور نیک فال لیتے اور وہ کام کرلیتے' نیز سفر پر جانا ہوتا تو چلے جاتے۔ اور اگر پرندہ یائیں طرف کو اڑتا یا ہرن بائیں جانب چلا جاتا تو اس کو نامبارک اور منحوس

می نه جائے۔ (اشعة اللسات) راشعة اللسات) رحمت کائیات صلی اللہ علی مسلم تر لاحادیّہ فیا ک

رحمت کا نُتات صلی اللہ علیہ وسلم نے لاطیر َ قراکر اس کی سلم تردید فرادی اور واضح فرایا کہ بدفالی اور بدشکونی محض بے حقیقت اور غلط بات ہے۔ ان کا کسی کام کے بُرے ہونے یا کسی ضرر ونقصان کے دور کرنے یا کسی فتم کا فائدہ حاصل ہونے میں بالکل دخل

نہیں ہے بلکہ اس فتم کا اعتقاد رکھنا جائز بھی نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی' نفع ونقصان سب حق تعالی کے قبضہ میں ہے' وہ جو چاہتا ہے کر تا ہے' کوئی چیز اس کی قدرت ہے باہر نہیں۔ پرندے یا ہرن کے دائمیں طرف جانے میں کوئی خیراور بائمیں جانب جانے میں کسی طرح کی کوئی بُرائی بالکل نہیں

# ہمارے معاشرے کی بدشگونیاں

ہمارے معاشرے میں بھی بدشگونی اور بدفالی کی بہت سی صور تیں مرقبے ہیں جوسب ہی غیر معتریں اور اس قابل ہیں کہ فوراً نوبہ کرکے ہیشہ کے لئے اس سے پرہیز کیا جائے۔

- اکٹرلوگ خصوصاً عور تیں مرض چیک اور کنٹی میں علاج کرانے کو بُرا خیال کرتے ہیں اور بعض عوام اس مرض کو بھوت پریت کے اثر سے سجھتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔
- بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر نئی دلمن اپنے گھریا صندوق وغیرہ کو آلا لگا دے تو اس کے گھروغیرہ کو آلا لگ جا آ ہے بعنی ویران ہوجا آ ہے۔ یہ خیال بھی بالکل غلط ہے۔
- بعض عوام يه سجه بين كه جوكوئي "فُلْ أَعُودُ وَ وَ اللهُ عَوْلَ اللهُ عَوْلَ اللهُ عَوْلَ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

ا بی غاد می ا

ہے۔ یہ خیال بھی غلط ہے ' بلکہ اس کی برکت سے تو وہ مصائب سے نجات یا تا ہے۔

وہ مصائب سے نجات پا آہ۔

البعض لوگ خصوصا عور تیں کہتی ہیں کہ دردازہ کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے آدی مقروض ہو جا آہے۔ جا آہے۔ جا آہے۔

بعض عورتیں ایسی عورت کے پاس جانے اور بیٹھنے ہے رُکتی ہیں جس کے بیچے اکثر مرجاتے ہوں' اور یوں کمتی ہیں کہ "مرت بیائی" لگ جائے گی۔ یہ بہت بُری بات ہے' ایسا کرنے ہے گناہ ہوتا ہے۔

اس کی عمر کا تیبرا اور آٹھواں' تیرہواں اور اٹھواں' تیرہواں اور اٹھواں' تیرہواں اور اٹھواں' تیزہواں اور اٹھواں' تینالیسواں اور اٹھواں' تینالیسواں اور اٹھیںواں' تینالیسواں اور اٹھیںواں' تینالیسواں اور اٹھیںواں ہوتا ہے۔ یہ خیال بھی غلط اور بُراعقیدہ ہے۔

اکشرعوام سجھتے ہیں کہ کتے کے رونے سے کوئی وہاءیا بیاری بھیلتی ہے۔ یہ بھی محض بے اصل بات ہے۔ مشہور ہے کہ اگر کسی گھر میں لڑائی کروانی منظور ہو تو اس گھر میں سہ ( قنفذ) کا کا ٹا رکھ دو' جب تک وہ کا ٹا اس گھر میں رہے گا' اہل خانہ لڑتے رہیں گے۔

#### سویہ بھی محض غلط بات ہے۔

جلا میں دستور ہے کہ جب کوئی سفر کو جاتا ہے تو عور تمیں کہتی ہیں کہ ابھی جھاڑو نہ دد کیونکہ فلاں ابھی رپھے نکٹ

ابھی سفر کو گیا ہے۔ سویہ بھی لغوبات ہے۔

- مثہورے کہ جب اولے پڑیں تو موسل کو سیاہ کرکے باہر پھنک ریا جائے تواولے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بے اصل ہے۔
- منہور ہے کہ خرمن میں ہاتھ دھو کر کھانا نہ کھانا چاہئے اور اس سے یہ مطلب لیا جا آ ہے کہ خرمن ہی ہے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ سویہ بھی غلط ہے۔
- مشہور ہے کہ عورت حالت حیض میں یا حمل میں فوت ہوجائے اس کو سنگل ڈال کر دفن کیا جائے کیونکہ وہ ڈائن ہو جاتی ہے اور جواسے طے اسے کھا جاتی ہے۔ یہ شرک ہے۔
- مثہور ہے کہ جہاں میت کو عسل دیا جائے وہاں تین دن چراغ جلایا جائے۔ سویہ بھی محض بے اصل اور غلطہ۔
- بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جانور کے بولنے سے موت بھیلتی ہے۔ سویہ بھی محض بے اصل اور غلط

(Fa)

بعض لوگ سجھتے ہیں کہ مرد کی بائیں آگھ اور عورت کی دائیں آگھ پھڑکنے سے کوئی مصیبت یا رنج پیش آبا ہے اور آگر اس کے اُلٹ ہو کہ مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آگھ پھڑکے تو اس سے کوئی خوشی پیش آتی ہے سویہ بھی محض غلط خیال ہے۔

بعض لوگ میح کے وقت کی خاص مقام جیسے تانوۃ '
کیرانہ یا کسی خاص جانور جیسے سانپ ' سور وغیرہ کے
تام لینے کو منحوس اور ٹرا سیجھتے ہیں۔ یہ بھی بالکل لغو
یات ہے۔

بعض لوگ کمی خاص دن یا کمی خاص وقت میں سنر کرنے کو اچھا یا گرا سیجھتے ہیں۔ بیہ کفار یا نجومیوں کا اعتقاد ہے' مسلمانوں کو اس اعتقاد سے بچنا واجب ہے۔

اکٹرلوگ کتے ہیں کہ ہمتیلی میں خارش ہونے ہے ال ملتا ہے اور تکوے میں خارش ہونے یا جوتے پر جو آ چڑھنے سے سفرور چیش ہو تا ہے یہ بھی سب لغو اور مہمل یا تیں ہیں۔ ایف عور تیں مکان کی مُنڈریر کوے کے بولنے ہے (YY)

كى ممان كى آمد كا شكون ليتى بين-بيد خيال بهى كناه

اکٹر عوام سجھے ہیں کہ ڈوئی مارنے سے ہوکا ہو جاتا ویا ہے یعنی جس کے ڈوئی ماری جائے وہ کھانا زیادہ مطافے لگتا ہے۔ یہ بھی بالکل بے اصل بات ہے۔ کہ سمی کو دو مرے کے ہاتھ سے جھاڑولگ جائے تو وہ معیوب سمجھتا ہے اور بڑا مان کر جمائے وہ معیوب سمجھتا ہے اور بڑا مان کر کہتا ہے کہ میں کویں میں نمک ڈال دول گاجس سے تیرے منہ پر چھائیاں پڑ جائیں گا۔ یہ بھی محض بے تیرے منہ پر چھائیاں پڑ جائیں گا۔ یہ بھی محض بے اصل بات ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جھاڑو مارنے ہے جس
 کے جھاڑو ماری جائے اس کا بدن سوکھ جاتا ہے۔
 لندا جھاڑو پر تھکار دو تاکہ سو کھید کے مرض ہے نج
 جائے۔ سویہ بات بھی محض ہے اصل ہے۔

ابعض لوگوں کے یمال مرق ہے کہ جب کوئی آدمی کمیں جارہا ہو اور اسے پیچھے سے کہ بلایا جائے تو وہ لڑائی لڑنے پر تیار ہو جاتا ہے کہ جھے پیچھے سے تم نے کول کہایا ہے کہ جھے پیچھے سے تم نے کیوں کہایا ہے کہ جھے پیچھے سے تم نے کیوں کہایا ہے کہ کیونکہ اب میرا کام نہیں ہو گا۔ سو اس بات کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔

بعض عورتیں چکی کا باتھا چھوٹنے ہے مہمان کے آنے کا شکون لیتی ہیں۔ سوبیہ بھی مہمل بات ہے۔ 🔘 عموماً عورتول میں مشہور ہے کہ صحک ہے آٹا اڑنے ے مہمان آیا ہے۔ سویہ بھی محض غلط خیال ہے۔ 🔘 لوگوں میں مشہور ہے کہ شام کے وقت مرغا اذان دے تواہے فورا ذرج کر دو کیونکہ یہ اچھا نہیں ہے۔ سواس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ اگر مرغی اذان دے تو اے فورا ذیج کردد کیونکہ اس ہے دیا تھیلتی ہے۔ سویہ بھی غلطیات ہے اور غلط عقیدہ ہے۔ اگر مریض کے لئے دو آدمی تھیم کو بلانے جادیں تو اے بُرا سمجھا جا تا ہے اور کما جا تا ہے کہ اب مریض محتیاب نہیں ہو گا۔ سویہ بھی غلط بات ہے۔ 🔾 جب کوئی نئی دلهن کنویں بریانی لینے جاتی ہے تو اس کو آکید کی جاتی ہے کہ پہلے کنویں پر چراغ جلائے پھریاتی لائے۔ سویہ بات بھی غلط بلکہ شرک ہے۔ صتوریہ ہے کہ جب کوئی کمیں حارما ہو اور کوئی جھینک دیے تو جانے والا واپس آجا یا ہے اور کہتا ہے ۔ کہ اب کام سیں ہو گا۔ سوبیہ بھی غلا ہے۔

بعض لوگ رات کو جھاڑو دینے کو یا منہ سے چراغ کُل کرنے کو یا دوسرے کے کنگھا کرنے کو اگر چہ باجازت ہو' بُرا سبجھتے ہیں۔ اس کی بھی کچھ اصل نہیں۔

مشہور ہے کہ مریض کے لئے جب عیم کو کہانے جاتا ہوتو گھوڑے پر ذین نہ لگاؤ۔ سویہ بھی غلط ہے۔ نجومی سے قال نکلواتا: (اغلاط العوام)

فال نکلوانے کا ایک آسان طریقہ وہ ہے جو ہمارے شہروں میں كثرت سے رائج ہے ، خصوصاً برے شہروں میں اس كى برى شہرت ہے۔ حکہ جگہ نجومیوں ' دست شناسول اور عاملول کے برے برے بورڈ آویزال ہیں جن پر بڑی بڑی یا تیں اور بلند یا تگ دعوے درج ہوتے ہیں' ہرنا ممکن کو ممکن بتانے کے دعوے ہوتے ہیں اور ہر فتحض کو اپنی قسمت معلوم کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔اس طرح سے ایک مستقل کار دبار برتا ہوا ہے۔ شہر کی بڑی بڑی شاہراہوں پر دست شناس اور نجوی دیوار ہے ایک بہت بڑا پردہ لٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پاس پر ندے خصوصاً تربیت یا فتہ طوطے پنجروں پر بلیٹھے ہوتے ہیں اور فرش پر بچھے ہوئے کپڑے یر در جنوں لفائے رکھے ہوتے ہیں' جن میں اچھے' بُرے' مخلف مضامین پر تشتمل خطوط ہوتے ہیں جو محض خود ساختہ ہوتے ہیں اور بلآ خروہی لوگوں کی قسمت قرار پاتے ہیں۔ اور قریب ہی جاک سلیٹ ہوتی ہے جس سے

(Y9)

علم بخری روشن میں حساب کتاب کر کے غیب کی ہاتیں مثلاً مقدّمہ کی کامیابی یا ناکامی وغیرہ واضح کامیابی یا ناکامی وغیرہ واضح کی جاتی ہیں 'یا علم نجوم کی روشن میں قسمت کے ستارے کا روشن یا گروش میں ہوتا بتلا کر اچھی بُری قسمت بتلائی جاتی ہے 'یا علم قیافہ کے ذریعے ہاتھ کی لکیریں اور اس کے خدوخال دیکھ کر مقدر کا اچھا یا بُرا ہوتا اور اپنے مقاصد میں کامیاب یا ناکام ہوتا واضح کیا جاتا ہے۔

ان میں سب سے سستی فال وہ ہوتی ہے جو طوطے یا کسی پرندہ کے زرایعہ لغافہ اٹھوا کر نکلوائی جاتی ہے۔

اکثر مصیبت زدہ 'پریٹان حال' بے روزگار' مقروض' بیار اور دوسرے شہروں سے کمانے کے لئے آنے والے سادہ لوگ ان کے پاس دوسرے شہروں سے کمانے کے لئے آنے والے سادہ لوگ ان کے پاس بہتیجتے ہیں اور انبی فال اور انجی قال اور انجی قسمت کھلے تو کامیابی پریقین کرتے ہیں اور بُری فال نکلے' یا ستارہ گردش میں معلوم ہو' یا رست شناس سے حالات انجھے نہ معلوم ہوں تو ابی برحالی کما ور زیادہ یقین ہوجا تا ہے۔

خوب یا در کھئے: ان لوگوں کے پاس فال کھلوانے کے لئے جاتا' فال کھلوا تا اور اس پر یقین کرنا یہ سب بچھ حرام ہے اور سخت گناہ ہے اس سے صدق دل کے ساتھ توبہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اجتناب کرنا واجب ہے۔ احادیث میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں جن میں سے چند احادیث ملاحظہ ہوں: ریث ب

حضرت حفد رضی اللہ تعافی عنها فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جو محض کابن یا نجوی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات بوجھی (اور اس پر یقین کرلیا تو) اس کی چالیس راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں (رواہ مسلم)

مریث :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ: جو مخص کسی کا بمن کے پاس آیا اور جو پچھ کا بمن نے بتلایا اس کی تقیدیت کی (یج سمجھا) تو محمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پچھ نازل ہوا ہے اس نے اس کا انکار مسلم پر جو پچھ نازل ہوا ہے اس نے اس کا انکار کردیا۔ (روا وابوداؤد)

اوراک روایت میں بے کہ:

جو شخص کمی نجومی اور کائن کے پاس (غیب وغیرہ کی بات بات دریافت کرنے آیا) پھر اس سے کوئی بات دریافت کی تو جالیس راتوں تک اس کی تو بہ قبول ہونے سے رکی رہتی ہے اور اگر اس نے نجومی کی بات کی تقمدیت بھی کردی (لیمنی ول سے بھی اس کو بچ

#### سمجھااور اس پریقین کرلیا) تواس نے کفر کیا۔ (رداہ الطبرانی) (سرقاہ)

## قرآن کریم سے فال نکلوانا

جب کی فخص کی چوری ہوجاتی ہے تو بعض عالموں اور بعض مجد
کے اماموں کے ذریعے ایک خاص انداز اور خاص طریقہ ہے قرآن کریم یا
کسی اور کتاب مثلاً دیوان حافظ یا گلتان وغیرہ سے فال کملوائی جاتی ہے
اور اس کے بچے ہونے پر پورا عقیدہ ہوتا ہے اور فال میں جس مخص کا تعین
ہوتا ہے آنکھیں بند کرکے اس کو مجرم قرار دے کر مالِ مروقہ اس سے
طلب کیا جاتا ہے جس میں بسااوقات وہ فخص جس پر چوری کا الزام لگایا
جاتا ہے قرآن کریم کی قوجین کرکے کا فرہ وجاتا ہے 'چنانچہ ایک مرتبہ قرآن
کریم سے فال نکالی گئی اس میں اس فخص کا نام نکلا جس پر شبہ تھا۔ جب
اس کو معلوم ہوا تو اس نے مجد میں جاکر قرآن کریم کے چند اوراق
بھاڑے اور نعوذ باللہ ان پر بیشاب کیا اور کھنے لگا کہ قرآن کریم بھی جھوٹا۔
اور فال نکالے والا بھی جھوٹا۔

اس طرح کے واقعات چین آتے رہتے ہیں۔ یہ سب شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کا تمیجہ ہے' ایک طرف مجرم اپنا ایمان گنوا جیفا' ودسری طرف بد نظنی اور بد گمانی بقینی ہوگئی جس نے آگے بڑھ کر الزام تک نوبت پہنچادی اور باہم لڑائی جھڑا علیجہ وہا' جسمانی' ذہنی اور مالی پریشانی جدا رہی۔

(PT)

واضح رہے کہ اس طرح قرآن کریم یا سمی اور کتاب سے فال نکالنا یا نکلوانا اور اس پریقین کرنا بالکل ناجائز ہے بلکہ قرآن کریم سے فال نکلوانا اور بھی سخت گناہ ہے۔ کیونکہ اس سے بسا اوقات قرآن مجید کی توہیں ہوتی ہے یا اس کی طرف سے بدعقید گل پیدا ہوجاتی ہے۔ رکتایت المفتی بترن)

# جنّات كى باتوں پر يقين كرنا

بعض لوگ ایما بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی مردیا عورت یا حین لڑکے پرجن سوار ہو اور وہ بولتا ہو تو اس سے غیب کی ہاتیں دریا فت کرتے ہیں 'مثلا اگر چوری ہوگئی تو پوچھتے ہیں کہ یہ چوری کس فض نے کی ہے 'وہ کماں ہے؟ اس کا نام کیا ہے اور چوری کا ذیور' روپیہ کس کے پاس ہے؟ پھر جو پچھ وہ بتلا دے شری شوت کے بغیر اس پر کمل یقین کیا جا تا ہے۔ یا اس سے دریا فت کرتے ہیں کہ ہم پر کس نے جادو کیا ہے 'وہ کون ہے اور کمال رہتا ہے؟ یا ہماری فلاں گمشدہ چیز کس کے پاس ہے؟ یا کل یا آئندہ کیا پچھ ہونے والا ہے؟ اور پھر جو پچھ وہ بتلائے اس پر یقین کرلیا جا تا ہے۔ یہ سب حرام اور ناجائز ہے' کیونکہ شری اصول کے مطابق جاتی ہے۔ یہ سب حرام اور ناجائز ہے' کیونکہ شری اصول کے مطابق جوتی کی باقوں پر یقین کرلیا جھیت کے بغیر محض جن کی باقوں پر یقین کرکے کسی کو چور سجھتا اور اس پر چوری کا الزام لگانا حرام ہے اور گنا و کیرہ ہے۔

#### حاضرات كاعمل كرانا

بعض جگہ جب کی کیماں چوری ہو جاتی ہے یا کچھ اور نقصان ہوجاتا ہے تو وہ حاضرات کراتے ہیں۔ جس کی صورت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ کسی نابالغ پچٹہ کے ناخن پر سیاہی لگا کر پچہ کو اس سیاہ ناخن پر نظر جمانے کو کما جاتا ہے اور عامل اس پر اپنی توجہ ڈالٹا ہے جس ہے اس پچہ کو سیاہ ناخن میں اس کے خیالات متشکیل ہو کر نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر عامل جو کچھ اس سے دریافت کرتا ہے وہ بچہ جنلا تا ہے۔ اس طرح چوری یا لا پہتہ چنے کو دریافت کیا جاتا ہے اور اس دریافت پر پورا لیقین ہوتا ہے۔

والنح رہے کہ شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے' اس ہے جو یا تھیں معلوم ہوتی ہیں وہ غیریقینی ہوتی ہیں' دلیل شرع کے بغیران پر عمل کرنا جائز نہیں ہے' چنانچہ اگر اس کے ذریعے کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ چورے تو اس کے متعلق چوری کا یقین کرلینا جائز نہیں بلکہ شرع اصول کے مطابق شخقیق کرنا ضروری ہے۔ جب تک شرع شوت بنہ ہو اس کے چور ہونے کا یقین کرنا اور اس کو تکلیف وینا جائز نہیں۔

## یمار کی صحت کے لئے جانور ذیج کرنا

ہارے معاشرے میں ایک صورت ریہ بھی رائج ہے کہ جب کوئی شخص سخت بیار ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے بکرا ذرج کرکے اس کا کوشت فقروں میں تقسیم کردیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جان کا بدلہ جان دینے سے مریض کی جان نکے جائے گی اور صحت ہو جائے گی یا آئندہ حفاظت ہو جائے گی اور جانور کے علاوہ کسی چیز کے صدقے کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔ سواس کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ لنذا اس موقع پر جانور ذرج کرنے کی خضیص اور پابندی بدعت ہے جس سے بچتا واجب جانور ذرج کرنے کی خضیص اور پابندی بدعت ہے جس سے بچتا واجب حانور ذرج کرنے کی خضیص اور پابندی بدعت ہے جس سے بچتا واجب حانور ذرج کرنے کی خضیص اور پابندی بدعت ہے جس سے بچتا واجب حانور ذرج کرنے کی خضیص اور پابندی بدعت ہے جس سے بچتا واجب حانور ذرج کرنے کی خضیص اور پابندی بدعت ہے جس سے بچتا واجب کی ازار اوالفتادی کی سے بھتا واجب در بیابندی بدعت ہے جس سے بچتا واجب کی سے بیتا واجب در بیابندی بدعت ہے جس سے بچتا واجب در بیابندی بدعت ہے جس سے بیتا واجب کے در بیابندی بدعت ہے جس سے بیتا واجب در بیابندی بدعت ہے جس سے بیتا وابندادی کی بیتا ہے بیتا ہے بیتا وابندادی کی بیتا ہے بیتا

ا حادیث میں آفات و بلیّات دور ہونے اور ان سے حفاظت کے لئے بغیر کسی خاص چیز کے مطلق صدقہ و خیرات کی ترغیب آئی ہے اس کے مطابق کسی بھی شکل میں صدقہ کیا جاسکتا ہے۔ (احس النتاویٰ بترف)

#### يشخ احمه كاوصينت نامه

چونکہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو دین سے دور کرلیا ہے اور اللہ
کی ذات پر پورا بھروسہ اور توکل نہیں ہے 'بلکہ مزید اپنی جہالت اور تا دانی
سے بدفالی' بدشکونی' نحوست' چھوت چھات اور طرح طرح کی خرابیوں میں
مبتلا ہیں جس کی بناء پر دشمنانِ اسلام نے مسلمانوں کی اس دینی کمزوری سے
بورا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو نقصان بہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں
جانے دیا۔

چنانچہ دشمنان اسلام نے ایک فرمنی دمیت نامہ ڈیڑھ سوسال پہلے شخ احمہ نام کسی فخص کے نام سے شائع کیا جو اب تک مسلمانوں میں چل رہا ہے۔ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہو تا ہے 'مسلمان اسے ڈر کریا نفع ہونے کی موہوم اُمید پر اب تک اس کو چلا رہے ہیں جس کی حقیقت اور شرعی حیثیت درج ذیل ہے:

> یہ وصیتت نامہ فرضی ہے۔ شیخ احمد نامی کوئی صاحب روضۂ اقدی کے خادم نہیں ہیں۔ اس میں جو عبادت کی طرف متوجہ ہونے اور آخرت کی فکر میں لگنے کو لکھا ہے یہ اچھی باتیں ہیں اور ضردری ہیں گران پر عمل پیرا ہونے کے لئے قرآن و حدیث کے خطابات کافی ہیں۔ فرضی افسانہ شائع کرنا اور آنخضرت صلی الله عليه وسلم ي طرف سي تراشيده بات كو منسوب كرنا سخت مناه ہے۔ حدیث شریف میں ہے كہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که "جو مخص میری جانب سے جموتی بات کمہ دے اس کو جاہے کہ دوزخ من اینا تھکانہ بنالے"۔ (مکلوۃ شریف سفہ ۲۲) به وصيت نامه نيا نهيس ب سو ديره سوسال س شائع ہوتا آرہا ہے۔ پہلی مرتبہ جب یہ چھیا تھا اس وقت علاءنے تحقیق کی تھی تومعلوم ہوا تھا کہ شخ احمہ روضة اقدس كاكوئي خادم نسيس ہے اور نہ اس نام کے مجمی کوئی صاحب تھے "کیونکہ پہلے اس میں رہے بھی

(44)

شائع ہوا تھا کہ جنخ احمہ ردمنہ اقدس کا خادم ہے اور ان کوبشارت ہوئی ہے \_\_\_\_الح بلکہ علاء ی تخقیق به بھی ہے کہ بیہ ومیتت نامہ عیسا ئیوں کا جاری كرده -- ابتداء جب انكريزوں كا تسلط مندوستان ير ہوا تھا تو انھیں مسلمانوں کی جانب سے جہاد کرنے کا خوف دامنگیر ہوا۔ تو انھوں نے مسلمانوں کو نماز روزے پر نگانے اور جہادے غافل کرنے کے لئے یہ المليم بنائي كه ايك فرضي وصيت تأمه بنا كر شائع کرویا۔ اور چونکہ اس ومیست نامہ میں ریہ بھی ہے کہ جواس کو پڑھے گا اور چھوا کر تقسیم کرے گاتواس کو اتنا اتنا نفع ہو گا اور جو اس کو پڑھ کر تقیم نہیں كرے گا وہ غم د كھے گا اور اس كو نقصان ہو گا۔ وغيرہ دغیرہ' اس کئے مسلمان اس کو آگے خود ہی شائع کرتے رہیتے ہیں۔ جب اس کا ذکر و فکر ختم ہو جا یا ے توکوئی دو سمرا شائع کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ ابتك چلنا أرباب

خلاصہ بیہ کہ بیہ و میتت نامہ جعلی' فرمنی اور خود ساختہ ہے شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ 72

#### همزاد کی وضاحت

لوگوں میں بالخصوص عالموں کی دنیا میں ہمزاد کے متعلق طرح طرح
کی با تنمیں مشہور ہیں' مثلا ایک سے مشہور ہے کہ جب آدی مرجا تا ہے اور
دفن کردیا جاتا ہے تو اس گا ہمزاد قبرے نکل آتا ہے وہ مرتا نہیں ہے اور
وہ دو سروں کو ستاتا ہے۔ یہ تصور اور اس طرح کے دو سرے خیالات اور
تو ہمات سب ہے اصل اور غیر معتریں۔

البتہ حدیث ہے اتا ٹابت ہے کہ ہرانسان کی پیدائش کے وقت
اس کے مقابلہ میں ایک شیطان بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے
اور وہ انسان کی اس زندگی میں اس کے ساتھ رہتا ہے لیکن انسان کے
مرنے کے ساتھ ہی اس کا مرنا کہیں منقول نہیں۔ اور اس کو ہمزاد انسان
کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے کی بناء پر کما جاتا ہے۔

(لمعات الننقيع الدادالنتاوي بتغرف)

خلاصہ یہ کہ ہر قتم کی بد فالی اور بد شکونی لینا نا جائز اور خلاف شرع ہے 'اچھا یا فرا ہونا' بیار یا تندرست ہونا' کامیاب یا ناکام ہونا' یامراد یا نامراد ہونا سب بچھ محض اور محض اللہ تعالی کے تھم سے اوراس کی قدرت سے ہوتا ہے 'بغیراس کے تھم کے بچھ نہیں ہوسکا اور جب تھم میں قدرت سے ہوتا ہے 'بغیراس کے تھم کے بچھ نہیں ہوسکا اور جب تھم موجائے تو کوئی روک نہیں سکا۔ اس لئے اللہ تعالی ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے اور اس سے بھلائی اور کامیابی طلب کرنی چاہئے وہی ہر چیز پر قادر ہے۔

(FA)

نيك فال

شریعت نے بدفالی اور بدشکونی ہے منع فرمایا ہے جیسا کہ اوپر لکھا تمیا ہے نیکن نیک فال لینے سے منع نہیں کیا ہے بلکہ نیک فال لینا پیندیدہ ے اور سنت ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ہے نیک فال لیا كرتے تھے خصوصاً آدميوں كے ناموں سے اور ان كى جگہوں ہے۔ اور نیک فال اس طرح کی جاتی ہے کہ مثلاً کوئی بیار جب بیاری میں پیہ خیال کرنے کیے کہ معلوم نہیں کہ مجھے صحت یا بی ہوگی یا نہیں' پھروہ کسی کو کہتا سے کہ اے تندرست! تو مریض یہ بن کرخوش ہو جائے اور یہ سمجھے کہ اب مجھے شفا ہو جائے گی اور صحت ہو جائے گی' یا کسی شخص کی کوئی ہے گم ہو گئی ہو اور وہ اس کی تلاش وجتجو میں لگا ہوا ہو' اسی دوران کسی کو اینے متعلق کہتا ہوا سنے کہ اے یانے والے! توبیہ فمخص خوش ہو جائے اور بیہ استهجے کہ اب گشدہ چزمجھے مل جائے گی' یا کوئی شخص راستہ بھول گیا اور وہ راستہ تلاش کررہا تھا کہ اننے میں کوئی مخص اس کو کہے کہ اے راستہ یانے دال! توبیہ مخض بے گمان کرے کہ اب اس کو راستہ مل جائے گا تو اس كونيك فال كتين إلى (اشعة اللمعات)

نیک فال لینا سنّت ہے

مريث :-

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت

ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال لیا کرتے تھے' بدفالی سے پر بین کرتے تھے اور اچھا نام بہند فرماتے تھے۔ (ملکؤة)

مريث :-

حضرت انس رضی اللہ تعافی عنہ سے مردی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ چھوت چھات کچھ ہے نہ بدشکون مجھے تو نیک فال پند ہے جو اچھے (اور پاکیزہ) کلام کے ساتھ ہو۔ بند ہے جو اچھے (اور پاکیزہ) کلام کے ساتھ ہو۔ (الارب المغرر)

مديث :-

حفرت حبہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوام (جانوروں) میں کچھ نہیں ہے (لینی جو لوگ اس سے فال لیتے ہیں کہ مثلاً بلی راستہ کائ گئی اللہ کائ گئی اللہ کائے گئے اور سے یا الوبول پڑا یا کوے کی کائیں کائیں سی تو کہنے گئے فضول اور نا قابل توجہ والنفات با تیں ہیں 'حضور صلی فضول اور نا قابل توجہ والنفات با تیں ہیں 'حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے) اور سیا اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے) اور سیا منگون فال ہے اور نظر لگنا بُرحی ہے۔ (الادب المغرد)

نشرت کے 🖈 ان احادیث ہے ہیہ ٹابت ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال لیا کرتے تھے اور بدفالی سے مکمل پر بیز کرتے تھے اور دو سردل کوبھی بدفالی اور بدھکونی ہے منع فرماتے تھے اور حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نیک فال اس طرح لیتے که مثلاً کسی کا اچھا نام سنتے تو اس کویسند فرماتے'ا چھی امید رکھتے اور خوش ہوتے۔ چنانچہ حضرت بریدہ رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سی عال (گورن) کو (کمی شرکا عامل مقرر کرے) روانہ کرتے تو اس کا نام دریا ف**ت فرماتے' اگر اس کا نام اچما** ہو تا تو آپ خوش ہوتے اور چرہ انور پر خوشی اور مترت ظاہر ہوتی' اور اگر اس کا نام اچھا نہ ہو تا تو آپ اس کو ناپند فرماتے اور تاپندیدگی کے آثار چرہ میارک ہے ظاہر ہوجاتے '(ای طرح) جب تمی بستی میں داخل ہوتے تو اس کا نام دریافت فرماتے 'اگر اس کا نام آپ کو پیند آ ما تو آپ خوش ہوتے اور تاپیند ہو تا تو چرہ انور ہے اس كا اندازه موجاتا (ابوداؤر)

اور حفزت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم جب کسی ضرورت سے یا ہر نکلتے اور کسی کو اے کامیاب یا اے صبح راہ پانے والے! کہتا ہنتے تو اظہار مسرّت فرماتے۔ کامیاب یا اے صبح راہ پانے والے! کہتا ہنتے تو اظہار مسرّت فرماتے۔ (زندی)

اور جب کسی کا بُرا نام سنتے تو اس کو تبدیل فرما کراس کی جگہ اچھا نام رکھ دیتے۔ اچھا نام رکھنا بھی نیک فال ہے کیونکہ اچھا نام 'خوبصورتی کا (4)

زبور' کمال کا تمتہ اور ذکر جمیل میں داخل ہے' اور اچھے نام سے منٹی میں ایکے اور پاکیزہ اخلاق ڈا عمال کی توقع ہوتی ہے۔

# بدفالی کے ناجائز اور نیک فال کے جائز ہونے کی حکمت

علاء کرام رحمیم اللہ نے نیک فال کے جائز ہونے میں یہ نکتہ بیان افرمایا ہے کہ نیک فال میں در اصل بندہ کا حق تعالیٰ سے نیک گمان ہوتا ہے ہمعلائی کا آرزو منداوراس کے فضل ورحت کا امیدوار ہوتا ہے 'جس کے افضل اور بہتر ہونے میں کچھ شک نہیں' اگرچہ یہ گمان اور آرزو پوری نہ ہو۔ اور بدفالی اور برشگونی میں حق تعالیٰ سے کوئی امید نہیں ہوتی بلکہ حق تعالیٰ سے نظرہٹا کر اور برگمان ہو کر مصیبت آنے کا بھین ہوجا تا ہے۔

ایسے خیال اور تصرف کا غلط اور ٹرا ہونا عقل کے بھی مطابق ہے اور شریعت کے بھی'اس لئے شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔

(اشعة اللمعات بتقرف)

تحوست

بدشگونی سے ملتی نجلتی ایک چیز نحوست بھی ہے' زمانہ جاہیت میں لوگ خاص خاص دن' خاص خاص آریخ اور خاص خاص جانوروں میں نحوست سیحصے تھے۔ خاص کرعورت محموث اور مکان میں نحوست کا زیادہ اعتقاد ریکھتے تھے۔ اور آج کل بھی بعض خاص خاص دن' آریخ اور جگہ میں نحوست سمجی جاتی ہے۔ خصوصاً جس تاریخ میں یا جس جگہ میں کوئی میں نحوست سمجی جاتی ہے۔ خصوصاً جس تاریخ میں یا جس جگہ میں کوئی

عادی یا ہلاکت یا خسارہ ہوجائے تو اس تاریخ اور اس جگہ کو بڑا منحوس کما جاتا ہے'اور اگر کسی خاص جگہ پر متعدّد بار کوئی جانی یا مالی نقصان ہوجائے تو اس جگہ کی نموست پر تو پورالیقین ہوجا تا ہے۔

بہر حال حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے برفالی اور پدھکونی کے ساتچه سات**ه نموست** کی بھی تفی اور تردید فرمادی اور آپ صلی الله علیه وسلم کے ارشادات ہے واضح ہوا کہ کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ بالفرض اگر نحوست ہوتی تو عورت بھوڑے اور مکان میں ہوتی کیونکہ نحوست قبول کرنے کی ان میں زیا دہ صلاحیت ہے' کیکن چونکہ اسلام میں نحوست کا کوئی د جود نہیں ہے اس لئے ان تینوں چیزوں میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے جیسا کہ ان کے علاوہ دیگراشاء' دن اور تاریخوں میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور بعض ردایتوں ہے جو عورت گھوڑے اور مکان میں نحوست کا وجود معلوم ہو تا ہے وہاں اس نحوست ہے کراہت اور ناپیندیدگی مراد ہے' حقیقی نحوست مراد نہیں ہے۔ مثلاً عورت کی نحوست سے مراد بانجھ ہونا' به زبان بونا' زیاده مهروالی مونا اور خاوند کی نظرمیں بدصورت اور ناپیندیده ېونا وغيره..

گھری نحوست سے مراد گھر کا تنگ اور چھوٹا ہونا 'اس میں آنہ اور کھی آب و ہوا اور روشنی کا نہ ہونا اور اس کے پڑوی کا څراب ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اور گھوڑے کی نحوست سے مرادیہ ہے کہ اس پر جہادنہ کرنا یا غرور و تنکبرے اس پر سواری کرنا یا سواری کرنے سے محروم رہنااور اس کا قیمتی

ہونا یا مالک کی مرضی کے موافق نہ ہونا وغیرہ وغیرہ-یہ باتیں اپنی جگہ درست اور مسلم ہیں کہ اگر کمی مکان کے باشندے اپنے مکان کی رہائش پیند نہ کرتے ہوں' یا کوئی شوہرا بی بیوی ے صحبت ناپیند کرتا ہو اور کسی طرح دل نہ ملتا ہو' یا تھوڑا تا پیندیدہ ہو تو الیی صورت میں مکان چھوڑ دینا' بیوی کو طلاق دے دیتا اور محوڑا پیج دیتا جا تزہے یا آنکہ نحوست کی یہ کھٹک دل ہے نکل جائے اور بیہ پالکل ایبا ہے جیسا کہ ایک فخص نے رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا' ا یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ہم پہلے جس گھرمیں رہتے بہتے تھے وہاں هاری تعداد زیاده تھی اور مال بہت زیادہ تھا' پھرہم دو سری جگیہ منتقل ہو گئے جهاں ہماری تعداد اور مال کم ہو گیا تو کیا ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں اور کسی دوسری جگہ چلے جائیں؟ جس کے جواب میں ارشاد عالی ہوا کہ اس گھر کو چھو ژدو اور کسی دو سرے گھرمیں منتقل ہو جاؤ تاکہ دل میں جو ناپیندیدگی بس کئی ہے اور غلط وہم ہو گیا ہے وہ دور ہوجائے۔ یہ مطلب نہیں کہ بذات خود اس جگہ میں کوئی نحوست تھی جو اثر انداز ہوئی اور اس کے اثر ہے مال وا فراد میں کی آئی۔ غرضیکہ ان اشیاء کو تبدیل کرنا اور اینے ہے جدا کرنا یا خود جدا ہوجانا ناجائز' ممنوع اور پدشکونی میں داخل نہیں ہے بلکہ اجا ئزے۔ (مرقات بشرف) اُهَامُه کی حقیقت ا جادیث مالا میں مُفرکے ساتھ ساتھ مُعامُہ کی بھی آنخضرت مسلِّ

الله عليه وسلم نے نفی فرمائی ہے'اس کی حقیقت سے بھی باخرہونا چاہئے۔
حکامُہ کے نفظی معنی "مر" اور "پرندہ" کے آتے ہیں۔ احادیث میں پرندہ
والے معنی مراد ہیں'کیونکہ زمانہ جاہلیت کے عرب لوگ حمامہ یعنی پرندے
سے بدھکونی اور نحوست مراد لیتے تھے اور اس کے متعلق ان میں طرح
طرح کی ہاتیں پھیلی ہوئی تھیں مثلا :

ان كاخيال تفاكه معتول كے مرے ايك پرندہ لكا ہے جس كانام هكامرہ وہ بيشہ فرياد كرما رہتا ہے كه جھے يانی پلاؤ مجھے يانی پلاؤ اور جب معتول كابدلہ قائل ہے لے ليا جاتا ہے تو پھريہ پرندہ بست دور اُڑ جاتا

بعض کا خیال تھا کہ مردہ کی ہٹریاں جب بوسیدہ اور معدوم ہوجاتی ہیں تو دہ مُعامُہ بن کر قبرے نکل جاتی ہیں اور ارحرار عرکھومتی رہتی ہیں اور ایخ گھروالوں کی خبرس لیتی پھرتی ہیں۔

بعض کا یہ اعتقاد تھا کہ مُعامَد دہ اُلّوہے جو کسی کے گھر پر بیٹھ کر آوا زیں لگا تا ہے اور انہیں ہلاکت و بریادی اور موت کی خبریں دیتا ہے۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس اعتقاد کو ہاطل قرار دیا اور ایبا اعتقاد رکھتے ہے منع فرمایا اور داضح فرمایا که هَامُه کی کوئی حقیقت نہیں MA

ب- (مرقات واشعة اللمعات)

### ارداح کی آمدورفت

ہارے معاشرے میں بھی مکائہ ہے ملی جلی کھے چیزیں دائے ہیں جو مکائہ کی طرح بے حقیقت ہیں مثلاً بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ تمام ارواح جمد یا جعرات کی رات کو اپنے گھروں پر آتی ہیں اور خیرات کرنے کی درخواست کرتی ہیں اور خیرات نہ کرنے والوں پر بددعا کرتی ہیں۔ اور مرنے کے بعد روزانہ ایک ماہ تک اپنے گھر کا گشت کرتی وہتی ہیں۔ ای طرح لوگوں کا خصوصاً عورتوں کا خیال ہے کہ شب پراٹ شب معراح شب قدر اور عید دغیرہ میں ہو میں اپنے گھروں پر آتی ہیں اس لئے وہ شب قدر اور عید دغیرہ میں موسی ہی روحی اپنے گھروں پر آتی ہیں اس لئے وہ ایسال تواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اعتقاد غلط ہے کی حدیث مسیحے سے ایسال تواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اعتقاد غلط ہے کی حدیث مسیحے سے ایسال تواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اعتقاد غلط ہے کی حدیث مسیحے سے ایسال تواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اعتقاد غلط ہے کی حدیث مسیحے سے اس کا خوت نہیں ہے۔

اور جن بعض رولیات میں ارواح کا آنا منقول ہے' اول تو وہ روایات معیف ہیں اور باب عقائد میں ضعیف احادیث معتبر نہیں۔ دوسرے دوایئ آنے میں بالکل آزاد اور خود مختار نہیں کہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں چلکہ وہ اذانِ النی کی مختاج ہیں۔ اذانِ خداوندی کے بہاں چاہیں جانے کا انہیں کوئی اختیار نہیں۔ اس لئے ہرحال میں ان کے آنے جانے کا انہیں کوئی اختیار نہیں۔ اس لئے ہرحال میں ان کے آنے جانے کا انہیں کوئی اختیار نہیں۔ اس لئے ہرحال میں ان کے آنے جانے کا اعتقادر کھنایالکل غلا اور بے اصل ہے۔

(فآويٰ رحميه بتعرف)

74

## غول بياباني

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مُفری تردید کرتے ہوئے غول بیابانی کی تردید بھی فرمائی ہے۔ اور غول بیابانی کیا چیزہے؟ وہ جنّات اور شیاطین کی ایک خاص قتم ہے جس کے متعلق زمانہ جا ہمیت کے عربوں نے مختلف خیالات قائم کرر کھے تھے۔

بعض کا یہ خیال تھا کہ غول بیابانی ایک جانور ہے
 جو جنگل میں لوگوں کے سائنے مخلف شکوں میں آیا
 ہو جنگل میں لوگوں کے سائنے مخلف شکوں میں آیا
 ہو جنگل میں لوگوں کے سائنے مخلف سکاوں میں آیا
 ہو جا در رائے محلا دیتا ہے اور انھیں ہلاک کر دیتا ہے۔

بعض کا خیال میہ تھا کہ غول بیابانی وہ جادوگر جتات ہیں جو لوگوں کو فتنہ وفساد میں بتلا کرتے ہیں اور ان کو رائے ہے بھٹکا دیتے ہیں۔

حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے لَاکھون کو ان تمام باطل خیالات اور تصورات کی نفی فرمادی' اسیں بے حقیقت قرار دیا اور اسیں توہم پرسی سے تعبیر کیا اور واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ ہیہ کسی کو محراہ کرسکتے ہیں نہ تکلیف پنچا سکتے ہیں اور نہ ہلاک کرسکتے ہیں' ہاں جب باری تعالیٰ کا تحم ہو تو ان سے تکلیف پنچ سکتی ہے۔ البتہ آنحضرت معلیٰ اللہ علیہ کرسکم نے غول بیا بانی کے وجود کی نفی البتہ آنحضرت معلیٰ اللہ علیہ کرسکم نے غول بیا بانی کے وجود کی نفی

نہیں فرمائی ہے بلکہ دیگر احادیث میں ان کے شرسے بچنے کے لئے حق تعالیٰ کی بناہ میں آنے کی ترغیب دی ہے اور ان کے شرسے بچنے کی بیہ تدبیر بھی منقول ہے کہ جب غول بیابانی پریشان کریں تو فورا آزان کی شاشردع کردو تاکہ دہ بھاگ جائیں اور اس طرح ان کے شرکوا ہے آپ سے دور کرد۔ (مرقات بقرف)

#### ستاروں کے اثرات

رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صُفر کے ساتھ ساتھ امور جاہلیت میں ہے ایک اور چیز کی بھی نفی فرمائی ہے جس کو "اکتُوء " کہتے ہیں۔ یہ چاند کی ۲۸ منزلوں کا نام ہے جن میں سے ہرمنزل کے ممل ہونے پر صبح صادق کے دفت ایک ستارہ کرتا ہے اور دو سراستارہ اس کے مقابلہ میں ای دفت مشرق میں طلوع ہوجا تا ہے۔

اہل عرب کا بارش کے متعلق سے گمان تھا کہ چاندیا ستاروں کی ایک منزل کے ختم اور دوسری منزل کے آغاز پر بارش ہوتی ہے۔ (مرقات) یعنی اہل عرب بارش کو منزل کی جانب منسوب کرتے اور کہتے تھے کہ فلاں منزل کی وجہ ہے ہم پر بارش ہوئی اور ستاروں ہی کو بارش کے سلمہ میں مؤثر حقیقی مانے تھے۔

سنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لاّنوٴ فرماکر اس کی بھی مکمل نغی فرمادی اور اہل عرب کے اس گمان کو باطل اور بے بنیاد قرام



وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا من الكافكافكافكاف